



م<u>ه ما منه هما منه هم منه هم و دود منه و و دود </u>

کے نعتبہ دیوان دو حب راکن مجنت ش " دو حب راکن میں

کے حصہ ۳ کے متعلق اشکالات،اعتراضات اور قیاس آرائیوں کا تاریخی جواب مع

علماءِ اہلسنت کے فالوی جات

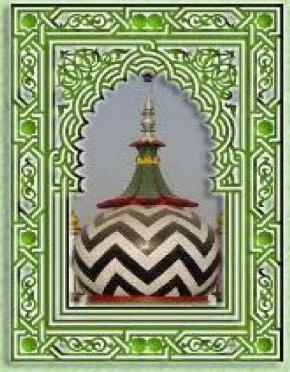

mohsin gadrissahotmail.com

### ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيُنَ امَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

### امام احمد رضا بريلوى اورحدائق بخشش حصه سوم

#### خليل احمد رانا

امام احمد رضا بریلوی علیه الرحمه پر ایک الزام بیجهی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے عشق رسول کا لبادہ اوڑ ھے کہ ام المومنین حضرت عا مُشہصد یقه رضی اللہ عنہا کی شان میں گنتا خانہ اورفخش اشعار کہے۔

الملهم سبحنک هذا بهتان عظیم ، لا تنزروازرة وزرانحوی، دوسرے کی غلطی ترتیب کی ذمه داری امام احمد رضاعلیه الرحمه مرز بردی ڈالتے ہیں جن کی وفات کے بعد به شائع ہوا ، غلطی ترتیب والے نے بھی ابنی غفلت

امام احمد رضاعلیہ الرحمہ پر زبردسی ڈالتے ہیں جن کی وفات کے بعد بیشائع ہوا بملطی ترتیب والے نے بھی اپنی غفلت کی معافی مانگ لی سمجے ترتیب بھی بعد ہیں شائع ہوگئی الیکن خوف خداسے عاری بیہ جہلاء صرف فتنہ چاہتے ہیں۔

امام احمد رضا بریلوی کا نعتیه دیوان 'حدائق بخشش' ووصول پرشتمل ہے، یہ ۱۳۲۵ھ/ کے ۱۹۰۰ء میں مرتب اور شائع ہوا، ماہ صفر ۱۳۲۰ھ/ ۱۹۲۱ء کوامام احمد رضاعلیہ الرحمہ کا وصال ہوا، وصال کے دوسال بعد ذوالحجہ ۱۹۲۳ھ/۱۹۲۳ھ میں مولا نامحبوب علی قاوری کھنوی نے آپ کا کلام متفرق مقامات سے حاصل کر کے حدائق بخشش کے نام سے شائع کردیا، انہوں نے مسودہ نابھہ شیم پریس، نابھہ (ریاست پٹیالہ۔ ہندوستان ) کے سپر دکردیا، پریس والوں نے کتابت کروائی اور کتاب چھپ دی۔

کا تب بد مذہب تھا، اُس نے دانستہ یا نا دانستہ چندا سے اشعارام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مدح میں شامل کر دیئے جواُم زرع وغیرہ مشر کہ عورتوں کے بارے میں تھے، ان عورتوں کی ذکر حدیث کی کتابوں مسلم شریف، تر مذی شریف اورنسائی شریف وغیرہ میں موجود ہے۔

اس کتاب کی اشاعت کے بتیس برس بعد ۱۳۵۳ه/۱۹۵۵ء میں دیو بندی مکتب فکر کی طرف سے پورے شدومد سے بیر پر و پیگنڈا کیا گیا کہ مولا نامحبوب علی خال نے حضرت ام المونین رضی الله عنها کی بارگاہ میں گتاخی کی ہے، لہذا انہیں جمبئی کی سنی جامع مسجد سے نکال دیا جائے۔

مفتى اعظم مندمولا نامصطفے رضا خال تحریر فرماتے ہیں:

" مجھے جہاں تک معلوم ہوا، غالبًا کاظم علی دیو بندی نے نے کا نپور میں اپنی تقریر میں اسے ذکر کرکے فتند اُٹھانا چاہا، پھر جگہ جگہ وہ اور اس سے سُن کر اور وہائی اسے دہراتا رہا" ۔ (محمر عزیز الرحلٰن بہاؤیوری، فیصلہ مقدسہ شرعیہ قرآئیہ مطبوعہ مرکزی مجلس رضالا ہور ۱۹۸۳ء، ص ۱۸)

روز نامها نقلاب جمبئ اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہاتھا،اور دیو بندی اشتعال اور بیجان پھیلارہے تھے۔

خاں کواس غلطی کی طرف توجہ دلائی۔

بخاری مسلم، ترندی، نسائی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ام المونیین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے
ایک حدیث مروی ہے کہ گیارہ مشرکہ عور توں نے باہمی طور پر طے کیا کہ ہرایک اپنے شوہر کے اوصاف بیان کرے گ
اور کچھ چھپائے گی نہیں ، ان میں ایک ام زرع تھی ، جس نے اپنے شوہر کی دل کھول کر تعریف کی ، پھر ساتھ ہی ابوزرع
کی بیٹی کا ذکر کرتے ہوئے کہا:

طوع ابيها وطوع امها ومل كسائها (مسلم شريف،مطبوعة ورمحد،كراحي، ج٢،٩٨) وہ اسے ماں باپ کی فرنبردار ہے اور اس کا جسم اس کی جاور کو بھرے ہوئے ہے۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اُم المومنین عا کنشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا كوفرمايا: كنت لك كابي زرع لام زرع ، يعنى مين تم يراس طرح مهربان مول جيسابوزرع ام زرع كے لئے تھا۔ مولا نامحبوب علی خاں نے جس بیاض سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں قصید فقل کیا،اسی بیاض سے سات شعرو فقل کئے جوان گیارہ مشر کہ عورتوں کے بارے میں تھے،ان سات شعروں پر بھی لفظ''علیحد'' لکھ دیا کین کا تب نے دانستہ یا نا دانستہ انہیں ام المومنین کے مدحیہ قصیدہ میں مخلوط کر دیا اور کتاب اس طرح حصیپ گئی،مولا نامحبوب علی خال کواطلاع ہوئی تو ان کا خیال تھا کہ دوسرے ایڈیشن میں تصحیح کردی جائے گی اور قارئین خودمحسوں کرلیں گے کہ بیاشعار غلطی ہے اس جگہ درج ہو گئے ہیں،خطیب مشرق علامہ مشتاق احمہ نظامی علیہ الرحمه(مصنف خون کے آنسو)نے بمبئی کے ایک ہفت روز ہ اخبار میں مراسلہ شائع کرادیااور حضرت مولا نامحبوب علی مولا نامحبوب علی خال کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لہذا انہوں نے ماہنامہ''سکھنو ، شارہ ذوالحجہ سے کا عالی ہاں تو بہنامہ کا خلاصہ مفتی اعظم دہلی مولا نامفتی محمد مظہر اللہ دہلوی کے الفاظ میں ملاحظہ ہو:

الفاظ میں ملاحظہ ہو:

" وہ ماہنامہ پاسبان (اللہ آباد) کے ایڈیٹر کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ آج ۹ ر ذیقعدہ

" ۲۵ کا ۱۳۵۲ ہے کہ خواراخبار میں آپ کی تحریر حدائق بخشش حصہ سوم کے متعلق دیکھی، جواباً پہلے فقیر حقیر
اپنی غلطی اور تساہل کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک وتعالی کے حضور میں اس خطا اور غلطی کی معافی چاہتا
ہے اور استغفار کرتا ہے، خدا تعالی معافی بخشے ۔ آمین''

اس کے بعداس غلطی کے واقع ہونے کی وجہ بتلائی،جس کا خلاصہ بیہے:

قصيده مدحيه سيدتنا حضرت ام المومنين رضى الله تعالى عنها اورسات اشعار قصيده أم زرع والے ،مصنفه حضرت علامہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، پُر انی قلمی بوسیدہ بیاض سے نہایت احتیاط کے ساتھ نقل کئے ،کیکن اُمّ زرع والاقصیدہ چونکہ پورا دستیاب نہ ہوا تھا، ان سات شعروں کے کے تین حصہ کرکے ہر حصہ پر لفظ ''علیحد'' جلی قلم ہے لکھ دیا تھا کہ ہرحصہ کامضمون علیحدہ تھا، جب حدائق بخشش حصہ سوم کی طباعت کا ارادہ کیا تو بعض مجبور یوں کی بنا پراپنے مقام (پٹیالہ) پراس کا بندوبست نہ کرسکا، ناحیار نابھہ شنیم پرلیس والے ہے معاملہ کرنا پڑا (اس مقام پرانہوں نے تفصیل کے ساتھ اپنی مجبوریوں کا بیان کیاہے) پریس والے نے بیشرط کی کہاس کی کتابت بھی یہیں ہوگی، ناچار بیشرط بھی منظور کی اوراس کے سپرد كرديا، انفاق ہے كاتب اور مالك پريس دونوں بدينه ب تھے، ان لوگوں ہے قصداً ياسہواً به تقذيم وتا خير اور تبدیل و تغیرظہور میں آئی ، بہت روز کے بعد جب میں اس کتاب کی غلطیوں پر واقف ہوا تو خیال ہوا کہ کہ طباعت دوم میں اس کی اصلاح ہوجائے گی ،لیکن حافظ ولی خال نے بغیر مجھے اطلاع دیئے پھر چھپوا دیا ،غرض اس میں جوتساہل مجھے ہے ہوا ،اس پر ہی اپنی غفلت اور غلطی پر خدا تعالیٰ کے حضور میں معافی چاہتا ہوں ، وہ غفور ورجیم مجھے معاف فرمائے۔(ماہنامہ سُنی ،لکھنؤ ،ص کا) (مفتی مجمد مظہر اللہ وہلوی ، فناوی مظہری مطبوعہ مدینہ پیاشنگ کمپنی کراچی ، ج۲ہ ص۳۹۳)

پھر بیاعلان بھی شائع کیا:

ضروری اعلان : حدائق بخشش حصد سوم ۳۵ وس ۳۸ میں بے تربیمی سے اشعار شائع ہوگئے سے اس استعار شائع ہوگئے سے اس فلطی سے بار بار فقیرا پنی تو بہ شائع کر چکا ہے، خداور سول جل جلالۂ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقیر کی توبہ قبول فرمائیں، آمین ٹم آمین! اور سنی مسلمان بھائی خداور سول کے لئے معاف فرمائیں، جل جلالۂ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

فقیرنے اس ورق کو محیح ترتیب سے چھپوا دیا ہے، جن صاحبوں کے پاس حدائق بخشش حصہ سوم ہو، وہ مہر بانی فرما کراس میں سے سے سے سے ۳۷ والا ورق نکال کرفقیر کو بھیج دیں اور محیح چھپا ہوا ورق فقیر سے منگوا کرانی کتاب میں لگالیں اور جو صاحب کتاب واپس کرنا چاہیں، وہ فقیر کے پاس پہنچا کرفقیر سے قیمت واپس لے لیں ۔ والسلام علی اہل الاسلام

فقیرا بوالظفر محتِ الرضامح محبوب علی خال قادری بر کاتی رضوی مجد دی کهصنوی غفرلهٔ ، پتابیہ ہے: جامع مسجد مدن پورہ ، جمبئی نمبر ۸ (محمد عزیز الرحمٰن بہا دُیوری ، فیصلہ مقد سے شرعیہ قرآنیہ ، ۳۳،۳۳)

مولاً نامحبوب علی خال نے اس غلطی پرکٹی بارز بانی اورتحریری طور پرصرت کو توبید کی ، چنانچیه ارجولائی ۱۹۵۵ء کوان کا توبیه نامه شاکع ہوگیا، پھررسالہ شنی لکھنو اورروز نامه انقلاب بمبئی میں بھی چھپا۔ (رضائے مصطفے،

#### جميئ، شاره أكست ١٩٥٥ء، ص ١٤)

حدائق بخشش حصدسوم کے مرتب مولا نامحبوب علی خال کوتو بین کا مرتکب اور نا قابل امامت قرار دینے والے صراط متنقیم ،حفظ الا بیمان ،الخطوب المذیب اور الیی دوسری کتابول اور ان کے مصنفین پر بھی وہی فتو کی لگاتے اور سب سے توبہ کا مطالبہ کرتے ، تو ان کا خلوص شک وشبہ سے بالا تر ہوتا، لیکن مولا نامحبوب علی خال چونکدا پی جماعت کے فرد نہیں ہیں ،اس لئے نمام فتو ہاں پر لاگو ہور ہے ہیں ، باقی حضرات چونکدا پی جماعت کے بزرگ ہیں ،اس لئے نہ تو قلم ان کے خلاف حرکت ہیں ،اس لئے نہ تو المحال بین جاری ہوتا ہے ، ثابت ہوا کہ خالفین کا بیساراواو بلا اخلاص پر بینی نہیں تھا۔

## کیا توبه کا دروازہ بند هوگیا هے؟

مولا نامحبوب على خال كا اعلان توبه لائق تعريف تقا، بإوجود يكه حضرت ام المومنين كي شان ميں نه تو گستا خانه اشعار لکھےاور نہان کی طرف منسوب کئے ،صرف اتنا ہی ہوا نا کہ وہ کتاب کی طباعت پر بوجوہ پوری نگرانی نہ کر سکے اور اشعارغلط ترتیب سے چھپ گئے ، پھر بھی انہوں نے اعلانہ تو بہ کی اور اسے متعدد رسائل واخبارات میں چھپوایا ، ہونا تو بہ حاجۂ تھا کہان کےاس اقدام کی پیروی کی جاتی اورعلاء دیو بند حفظ الایمان ،تحذیر الناس اور براهین قاطعہ وغیرہ کتاب کی عبارات سے تو بہ کا اعلان کر کے مسلمانوں کوافتر اق وانتشار سے بچالیتے الیکن افسوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ خودتو بہ کا اعلان نہیں کیا بلکہ مولا نامحبوب علی خال کی صاف اور صرح تو بہ کو بھی قبول نہ کیا اور بڑے بڑے اشتہار شاکع کئے کہ''تو بہ قبول نہیں''اور بیاس لئے کیا گیا کہ امت میں انتشار ہو،اگران ہے کہا جائے کہآپ بیرکیا کررہے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تواصلاح کرنے والے ہیں۔

ما ہنامہ رضائے مصطفے جمینی نے لکھا:

''(روزنامه)انقلاب(جمبئ) کوچاہیے تھا کہ وہ مولانا موصوف کومبارک باددیتا کہ واقعی مولانا موصوف نے مثال قائم کردی کہ دیو بندیوں کی طرح اپنی لغزش اڑے نہیں رہے بلکہ اظہار ندامت کرکے اپنی ساری غلطیوں کو تو بہ کے یائی سے دھوڈ الا اور شرعی الزام سے قطعی پاک ہو گئے''۔ (ماہنامہ رضائے مصطفے جمبئی، غلطیوں کو تو بہ کے پانی سے دھوڈ الا اور شرعی الزام سے قطعی پاک ہو گئے''۔ (ماہنامہ رضائے مصطفے جمبئی،

شاره اگست ۱۹۵۵ء، ص ۱۷)

### فيصله مقدسه شرعيه قرآنيه

اگرکسی نے اس واقعہ کی تفصیل دیکھنی ہوتو رسالہ" فید صله مقد سه شرعیه قرآنیه کامطالعہ کیا جائے،
اٹھاون صفحات پر شمل بید رسالہ اس واقعہ ہے متعلق استفتاء اور اس کے جوابات پر شمل ہے، ابتداء میں محدث اعظم ہند
مولانا سید محدا شرفی کچھوچھوی کا فتو کل ہے، اس کے بعد علماء کے تصدیقی دسخط ہیں، اس فتو ہے میں اس امر کی شخص کی گئ
ہے کہ مولانا مولانا محبوب علی خال کی تو بہ شرع طور پر مقبول ہے، لہذا تمام مسلمانوں کوچا ہیں کہ اسے دل سے قبول کریں۔
ص ۸ سے التک مفتی اعظم دبلی مولانا محبہ مظہر اللہ دبلوی کا فتو کی بھی اس کہ است ۲۲ سے میں معلق میں معلق مولانا محبول کا فتو کی ہے، میں ۲۲ سے کہ مولانا عبد الباقی بربان الحق قادری جبلیوری کا فتو کی ہے، مقتی اعظم ہند بربلوی سے دوبارہ استفتاء کیا گیا، جس کا جواب ص ۲۷ سے ۲۲ سک مقدسہ میں ایک سوانیس علماء عظم ہند بربلوی سے دوبارہ استفتاء کیا گیا، جس کا جواب ص ۲۷ سے ۲۲ سک مقدسہ میں ایک سوانیس علماء کا قادی اور تصدیقی دستخط ہیں۔
کے فتادی اور تصدیقی دستخط ہیں۔

ص۵۳ سے ۵۶ تک مسلم شریف کی وہ حدیث عربی مع ترجمہ نقل کی گئی ہے جس میں گیارہ کا فرہ مشر کہ عورتوں کا ذکر ہے جس۵۲ سے ۵۶ تک اشعار قصیدہ صحیح ترتیب سے نقل کئے گئے ہیں۔

( کتاب " فیصله مقدسه" کے آخری صفحات کا عکس اس مضمون کے آخر میں دیے دیا گیا ہے) یدایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ حدائق بخشش حصہ سوم، امام احمد رضا بریلوی کے وصال کے بعد مرتب اور شائع ہوا، کیونکہ ان کا وصال ۱۳۴۰ھ/ ۱۹۲۱ء میں ہوا اور حصہ سوم ذوالحجہ ۱۹۲۳ھ ھ/۱۹۲۳ء میں مرتب ہوا۔

پھر کتاب کے ٹائٹل پر بھی واضح طور پر لکھا ہواہے:

''الشاه عبدالمصطفے محمد احمد رضا خال صاحب فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه ، ورحمة الله تعالی علیه''۔ تعصب اور عناد سے ہٹ کرغور کیا جائے تو کسی طرح بھی ام المونین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها کی شان میں گستاخی اور بے او بی کا الزام امام احمد رضا بریلوی پر عائد کرنے کا جواز پیدائہیں ہوتا۔

يحتمدا تتالى حغرت اروالنشنة حقنات العبيب موانسسناما فظالي ثاه الوالظفرمحب الرصامح وجبوب كليخال هما دامت كا كي تويه مباركة خري كيمتعلق حارت عما في كرامينت واحت بركاتيم الحاليد كفقاوى مباركه كالجو مرتبيع مولسنا الوالقم محرع يزالون منا بمأولوركا قاهری واست فیونیم وعت افتادات مونید را شیس مرتب را شیس اراكين برم فاور كافيوى ي مبارك اصغرنے يونيد ل يقو درك ٢٢ فروزى المرفيط شاكدوار بي تروي واكرزم فاحرى وخوى مؤن زل سرب لائن ديجها لا بيئ المنافيك

# خانمنه درئ قنادله محسريلخات

مسلم تثرليف حبلد دوم صفحه ۷۸۷ مطبوع مطبع انصاری و بلی ف سلله هرب حدیث الشراية مب عَنْ عَالِمُتَكَةَ مَرْضِيَ اللَّهُ كَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ جَلَسَ إِحْدِي عُشَرَاةَ امْرَ أَلَا ۚ فَنَعَاهَدُ نَ وَتَعَاقَدُنَ انَ لِأَ بَيُنْتَفُنَ مِنْ الْخَبَادِ ٱلْعَاجِهِيَّ شَيْئًا ۗ قَالِبُ الْأَدُلَانَةِ فِي لَحَدُ جَهِيلٍ عَبِي كَانَ مَا يُسِجَبُلِ كَعَيْرِلاً سَهْلِ فَيَنُونَنَفِي وَنَ سَمِينِي فَيُنْتَقِى قَالَتِ الثَّا بِيَنَا مُنَا فَيِي لَا المُثَّا خَكِرَهُ إِنِي أَخَافُ أَنْ لَأَ أَكَدُهُ إِنْ أَذَكُمْ لَا أَذَكُمْ لَا أَذَكُمْ الْأَلْوَعُجَرَةُ وَتُجْرَاهُ -قَالَتِ النَّالِكَةُ مَنْ دُجِي الْعَشَكَّقُ إِنْ ٱلْطِقُ الْطَلَّقُ وَإِنْ ٱسْكُنْ أَعَلَقُ. قَالَتِ الْرَّابِعَةُ مَنْ وَجِيْ كَلَيْلِ نِهَامَةُ لَا يَحَنَّ وَلَا قَرُّوْلَ كَنَا فَهُ وَلَا تَ قَالَتِ الْحَكَامِسَةُ مُنْ وَجِيُ إِنْ مَحْلَ فِهِدَى إِنْ حَكَلَ لِلْهِدَى وَإِنْ حَمَرَجَ آسِينَ وَلاَيُمَكُلُ كَمَّا عَهِدَ- قَالَتِ السَّادِسَةُ مَنْ وَحِيْ إِنْ ٱكُلَّ لَعَثُ وَإِنْ الشَّادِ بَاشْتَتَ وَزِنِ اصْطِيحَ الْنَفَتَ وَلَا يَوْلِجُ الْكُفْتَ رِنِيَعُلَمَ البَتْ فَالْتِ السَّابِعَةُ سَرُوجِي عَيَايًا ﴿ أَرِعَيُهَا وُطَبَاقًا كُلُّ كَامِرُكُ ، حَامَ الْحُجَّكِ أَوْفَلَكِ أَوْجَمَعَ كُلِّكُ لَكِ - قَالَمَتِ الثَّامِنَةُ كُنَ فِي البِرَجُ مِن بَيْعِ مَنْ دُبَّتٍ كَالْمَسَّكُ مَسَّ أشرتيب فالكت التكاسِعة من ويح سروقع الفيار كلوين النتبار عفظيه الزياد تَوَيُّبُ الْبَيْنِ مِنَ النَّادِ - قَالَمَتِ الْعَارِشِيَةَ ذَوْبِي مَالِكُ وَمَامَا لِكُمَالِكُ تحييرين فالك لكالوال كيثيرات المكاوك فليثلاث المسكادح إذا تجعن صَوْتَ الْمُؤْهَرِ أَيُعَنَّعَ ٱ نَهْمُنَ هَوَالِكُ - قَالَتِ الْحَادِيَّةَ عَشُونَا مَرَوْيِ ٱبُوْسَ دُعِ وَكَا ٱبُوْسَ دُعِ ٱنَاسَ رَمِنْ مَجِلِيَّ ٱذُكْنَ ۖ وَمَلَى كُرُونَ شَحْهِ عَصُدُمَّ فَكَ

وتحجَّيْ فَبَحِينَ الْمَا لَقَنْدِى مَوَجَدَ فِي أَهْلِ غُرِيْمَامُ النَّيِّ فَجَعَلْنِيُ فِيُ ٱهْلِ صَهِيْلِ قَرْمِيطٍ وَكِرَالِي كَامُنَيِّقٌ نَعِنْدَةُ لَا تَعُلُ فَلَا ٱ فَيْجَ مُ فَائْتُهُ فَا تَصَبِّعُ وَٱلنَّرَبُ مَا تَفَتَغُ مُ أَمْ أَنِي مَنْ يُعِ فَمَا أُمَّ أَبِي مَنَ يُعِ عُكُومُهِ صِهَ الْحُ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ - إِبْنُ كِي مَرْدُعِ فَسَا ابْنُ آبِيْ مَنْ دُعِ مُفَعِعُهُ كَعَسَرِلْ شَطْبَةٍ وَكَنْشُبِعُهُ ذِسَ اعُ الْجَفْرَ الْإِرْبِيْكَ الْجَفْرَ الْجَافِرُ الْجَفْرَ الْجَافِرَ وطوع أميها كول وكيسارها وعيظ جاديها جارية أبن تريع فها ۜۜۜۜۜۜٙڮٳڔؾڿؙڔؘؿ*ؿڂۯۼ؆ؾؠؙڎؙڿۅؠ*ؿؘؽٵػؠؿؽٵڰؿؿٵٛٷڮؾؙٷؾؽؙۄؽٷۜؾؽٳػٷؿؽؖٵ وَلاَتَهُ كُوْمُ يَيْنَنَا تَعُشِينُتُ عَالَتُ خَرَجَ ٱبُوْمَ بِعِ وَالْإَوْطَابِ يَخْفَرُ فَلَقِي المُوَأَةُ مُتَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهُ لَيْنِ يَلْعَبَّانِ مِنْ يَحْسُونَكُ بِويَمَانَنْتَيْنِ فَطَلِّقَتِنَى وَتَكَعَنَهَا فَنَكَعْتُ بَعْنَكُ لأَرْجُلاَ سَرِبًا لَكُتِ شَوِيًا وَ ٱخْلَىٰ خَعِلَا كَا اَرَاحَ عَلَىٰ لَهُ كَا نَوْرًا كَا عَطَابِىٰ مِنْ كُلِّ دَا حَدِيْنَ وَحُ قَالَ كُلِيُّ أُمَّ سَرَيْعٍ وَمِينِرِي آهُلَكِ فَلَوْجَبَعْتُ كُنَّ شَيْئُ أَعْطَافِيْ مَا بَلَغَ ٱصْعَبَ الِنِيَةِ ۚ آجِيْ سَرَبُع - قَالَتْ عَالِمُسْنَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فَال لِيْ سَهُ شُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَكَيْدِ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَسَلَّمْ كُنْتُ لَكِ كَالْ اللَّهِ - 62,5767,63

یعی حفرت آم المؤمنین سینه تا ما آن صدایقه رمنی الشر تعالی عنها فرماتی بی کدگیاده فورشی المیرفیس آن انہوں نے باہم عہدو بمیان کیا کہ اپنے اپنے شوہروں کے حالات میں سے مجھجی دھیں گئی ہی کہا بہا نے کہا میرا شوم رو بلے اونٹ کا گوئنت ہے ۔ بوسخت براحطائی والے بہاڑی برئی برہ نزو مہل نے کہا میرا شوم رو بلے اونٹ کا گوئنت ہے ۔ بوسخت براحطائی والے بہاڑی برئی برہ نزو مہل سہل ہے کہ امن کا مقر معاصل کیا جائے ۔ دوسری نے مہل ہے کہ امن کا مقر معاصل کیا جائے ۔ دوسری نے کہا کہ میرا شوم رالیسا ہے کہ میں اس کی خرشائے نہیں کمتی ہوں بینک میں ڈورق ہول کہ میں اس کو جوڑ در دول اگریں اس کا ذکر کرول تو امن کی بیٹھ کا کو بڑا و دراس کی ناف کی بلندی بایان کرول ۔

اللخ

ंड्र

نَدُيِّ

تیسری نے کہا میراشو ہر بہت لمبا مرفلق ہے اگریں اولوں قوطلاق صدے دی جا کا ۔ العلا گریٹ دیجک قومسکتی بچوٹر دی جا فک رچوتھی نے کہا میرانٹوم رمریز طیبر کی داست کی طرح سے کرن اٹی میں مشديد گرى ہے دسخت تروى ہے ۔ دخوت ہے ، خطال ہے ۔ پانچوں نے كہا ہم التح مراكد كلم مي كا ہے اپنے مال وممتاع سے بیخبرہ کرھیتے کی طرح لیسٹ کرسمتا ہے ۔ اور اگر کھرسے نکلتا ہے شر کی طرح بها در اور وخمنول کا خونریزین کرنگارا سے اور بچر مال وسراع میرے میٹیرد کیا اٹس کونہیں بادعيتنا يجعى بوبي بوائتوم والركحاشة كالوحنكية ومنكت فعم كي كلاف مسب ينبط كرمهاست كالاداكريية گامسب بی جاسته گا- اور اگر لینه گاتو جاور می اکیلا نیعث جاست گا و د بیتی بی پرون می نمین دایل کرتا ہے کرمیری جست ہوآس سے ہے اور اس کی ہے استعاق کے سبب ہونغ بجھ کو ہے ۔ وہ علی محرسے ۔ مماتی ابلی میراشو پرمتراد تول میں غرق ہے نامرد ہے اس کے مسب کام جمات کی دج مصے تو میٹ ہیں۔ ہراکید بیادی اٹمی کی بیادی ہے۔ تیرام بھوٹے یا تیرے جم کوزخی کرسے۔ یا تيرسف مختصب المثقاكرسند- أتتفوي إولى ميها شوم إش كى نوشبو ذائف كى نوشبوسيدا كم كا يجعفا خرگوش کامیا زم و نادک چیونلیس - نوی بولی میها شوم میندستون و الماسیص بیسے پُرشطے و الاسطاش کی دا کھ کے ڈھیریٹ بڑے بڑے ہیں۔ قام کی نشستگاہ کے قریب اس کا گھرہے۔ دسوی بھی میرا متوم مالک سے اور کیسا مالک ہے۔ مال کا مالک ہے اس کے اور میں بن کے بیٹھنے کی جگہیں بہت ہیں۔ اُن سکے مجھوٹے پھرنے کی جگہیں کم ہیں۔ جب ہر ڈہٹرہ ایک تنم سکے باہے ، کی كادار تشغق جي قرده وينتنيال ليتين كرنسي جي كرائب وه ذريح جوسف داني جي ساگيا دهوي بولي يراشي الوزرع ہے اورکیساابوزرع ہے اس نے میرے دونوں کافیل کوزیدوں سے بھادی کردیا۔ ا ودجی سے میرسے دونوں باز وک کو پڑ کر دیا ۔ انس سے بچے کو مقام شق میں تحقیمی می براوں والوں کے اندریایا فواٹن سے بچے کو اگن ہیں دکھا جو کھوٹڈول اورا دیوں اور کھینوں اور بچریا ہیں کے مالک پیں قرائش سکے پاس میں بات کرتی قوم النہیں کہی جاتی۔ مات کوسوتی قومبے تک نینز *کے ک*سوتی اور - ب<sup>- ب</sup>یجولرا طبینان سے میزاب بوکری سالوزدیا کی مال توکیسی الوزدع کی مال سے سطے

بهتن يزيد وطعمة إلى أكم كا مكوم بعيد كمثناه وسعد- الوزوع كابينا توكيسا الوزوع كابينات أم کی ٹوادیکا ہ مجور کی فکڑی کا چکنا تخذیب الدہور کے جار ماہ بیکے کی ایک دُست انس کوشکم میرکزدی ے-الوزرع کی می وکلیسی الوزرع کی میں ہے-ا ہے باب کی فرمانبرواد ہے-ایتی مال کی فات گزارے ای میادد کوا ہے جم سے مجرد منے قدالی ہے اور ای موت کی مُلِّن کا باعث ہے - افزارع کی نیز اورکیسی الوزرے کی کزر ہے۔ ہماری یاست کو تعییلاتی نہیں - بھادے مکھاتے کوخواب نہیں کرتی ا ، كارس كلم كوكونست سيجوانيس دين وي وه لايل الوديدع اليسيدون انكاركمي لك لن ك الفير وود حد محمضكرزوں ميں تربي جايا مبارع تفاقوا كيب البيع ورت سے اتن كى طاقات بيمني جس مكرما تغد اكس كمد مغذ يختر منطع تواكس كي فيشت مكر درميا في صحتر كريج ود ميتول كي طرح ود انادوں مے کھیل دہیے تھے۔ آوائس نے مجھ کوظلاق دسے دی اورائس سے نکارح کردیا۔ ق می نے اس کے بعد ایک مرایف مرداد مردے تکاح کریا - بوعدہ تیر دفیاد محق ہے برسواد مجا الدر نیزو پھنگی آئی نے لیا اور تمیرے یاسی بہت سے بیاد بائے لایا اور بیرتم کی دائی تھے ووگی دوگی دی - اود کها کراسے اُمّ زرع توخود کھا اور اسٹے تیسکے دالوں بریمی کینٹسٹی ادیرا حسال کو قرار میں اُن تمام چیزول کوچھ کرنی جواکی نے مجھے دیں قودہ الوزوع کے مسب سے مجھوٹے میک

حضرت أم المومنين دمني التوتعالي عنها فهاني مي كريجه سند دمول التوصلي الشرقعالي عليه وكالي آلم وكلم في فروا ياكر مي تمياد سے التے الميدا ہول جيسے آخ ذرع محے ملے الجانوں ہے۔ ہے مدیث تراین بخاری خرایت می کلی ہے۔ تریزی خرایت می بھی ہے۔ آسانی خرایت میں کھی ہے۔ م وگرکت احادمیث می بھی ہے۔ عبادات مختلفہ کے ماتھ دواست کی گئے ہے۔ بیھنوداکم ستدا بغلمين صلى المترتعالي عليه وعلى آلم وملم كاكمال قواضع مصير كرحس معاشرت مين الي ذات احرس كوالوزرع كالرح واستهمي فتتنبك فلأتكك مت المعافرين رجناني

لبعض مذا يات ي ال الفاء كا احزاله -

یک

19

رياول

ر ماکس

سوتی اور ہے کے إِلاَّ النَّهُ طَلَّقَا اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْقَ لَتِ فَقَا لَمَتْ عَالِمُتُ اللهُ مَن جِي المَلْ اللهُ العَلَى عَلَيْهِ فِي مِن الْجِي مَن الْجِي اللهُ الل

# قصيده مراركه بترتيب صحيح

علحده در ذكر عُرُوسان مجازكه در صربیث بخاری و نرمذی وسلم مذكور ند

اور بیال که جیسیائی گی نه حال توبیر مسکی جاتی ہے تیا سرسے کمرنگ لیکر کہ بیسے حالت میں جاھے سے بروں بیزوبر کہ میلا کہ ہے جس المبلے کی صورت بڑھکر برق خرمن وہ طلاق اور نکارح دیگیر! مصلحات بھی کہ توجہ مذبحونی کا بہا کو مضطر مصلحات بھی کہ توجہ مذبحونی الن کی اچھ باد ده بمع رئيس عروس ان محب از مرائيل عروس ان محب از من موجه انگافهاس اور ده بوز كا انجا انگافهاس اور ده بوز كا انجا ایران مرس دل كی صورت انگافها می از در بخت طوفانی ایرو، مذبخه طوفانی ماد پر زرع کی شاداب و کمشت امید ماد پر زرع کی شاداب و کمشت امید در نگر عشرت سه کسی گل مین محقرا بوری دارغ حرمان کا کوئی میاند کا مکر این محقرا بوری

## على الشعار تشبيب خام كر تصديب الخاتفا كهال جائينجا ما دادٍ نزديك سيسبوجا نبيشبيب

عكم بسي سبزه بيكانه كو يامير مامير. المج لم المحول بي اكبل بياك نظر ہے بیٹور سبی مدا بینی کی مان منجر سات بردے ہیں نماکش <u>کے ن</u>گوسان تھی يهره ديتار ہے دُنبالة سم رمد دريم شرم سے لیتی میں دا مان عسبااک موتھ م كبدومردم كوكه وامان نكرسے موتو يم حااگر بول ہی رہی آج جھی حیث ہم اختر يجشم مد دُود مواتو كيمي بهت سخرخ نظر لكرا وارة برجا بع عردسس خادر بإدبائة مزم أغوش بدن ميس ميكم زكس اذلس مع مرابتال نظري كي خوكم إب محصنوري كي مؤرا سرمي ہے اے باويحم صحم مركاد مع الاست سرتشحار شجربي نئير اشجار سنج مسب زمیں آئٹ ہے دام تجھیے کا کیونگر سبزي لاله وگل سبزهٔ و اُدراق اسمر واہ کی مبزہ وگل نے ہیں دکھا شے ہیم

ا بن نردوس میں کس کا بن جیا کا ہے گذر بخیر مایه نگروسوزن مزکل مسکر سے ر اینے آنکھ رہے ای طرف آج سگاہ ئىتلى ئىرھا رېتاسىب بى*نلىك شفا* مُرُدُم ديره نظربندس - أب <u>سري</u>عما تصين جي بيده عَنَادِل مِن عُرُدُسانِ عِن چلىنىي جھوڙ دومليكول كى جكيس ڈال دوجلد نيل وصل عائيكا أتكممول فلك يادسم المحصين بوجامنكي اسے ما وجهان يده سبيد گرچ دست ہوئی ہر سے امن ہے بری مروح معشوقة بسيختن تفي ريأب ومناتسين متحدخ دبده كودكفيس إبل حجن أنكهمولس خاک اڑائی بھری آوارہ ببرد مشت وہین مدرست كشد معاف آج دسے گوندلشيں الشين أمناح والمئذ نيرتو كالمجوم عمصياه مسفارع بن عنادل كربها عكس بالم سيعجد بطعت صفا سيخشا يربنا تحنت زمرد وه بسنسا اضبرتعل

## على ورمدحت أمّ المونين مجورة سيرالمركبين مخترت متبدتنا صدّلية رنين الصدّيق صالفهان منها

اسی مرکاد کا معلوک سے حوض کوٹر كبيرونج بسيحو تزهين ميونون كالكنا ليكر غَخَفُ أَخَرَبُ كَيْجِنِيلَ سنصطك كازاد آبة لود كا ما تنص ب سنور مجموم!! مودة نودكامنسر يركبرآما بمعجنسوا كليميني كے ولد أورزه كوسس اللہ سبس مير اون ما موروس قدس كابعي كزر شام زادوں سے بھی خالی ہے کناد اُطئر كغننة المتع على كُلِّ شَرَقِيَّ أكفَّتُ تیری میتق کے قائل عسم دابن عمر بأب صديق سأ اورخخر ومسكن سأشرم عبد صدبی سے نا دور خنا سے بیسرہ وذواء بجرتى بالوشے سلطال ہيں گر تجهر سيه تودل من تكفي توخيد تلاجم دائے اس بر کرعس جی سے ہے کا در أج جن لي تركام العيد ادب سي للجر توراز وبيت كميلط سنون مصيرا تكهين مولي میں کہال کا کنیں سرکار کی عفتن حرست جمي قدس كم بيلم كالجبسيس يرتجيكا باعِ تعلميدِي تكيول مصيب بين كنكن تن افذي بن لبانسس أية تعليم كا بو يا حصك براكاتن باك به كلكول بورا يانوا؛ تيرامه پرده عقست وه رنع بنن كرجُرُ حضرت شهُ ول مين بيل ود كي جا مودة تورنے کانے کئے موتھ انگرا کے تيرى تدقيق بيرغش حيدر وتربس بالتم كوئى خاتون يزى طرح كبال سيداليث تبرس معلوس يسدري متنبا فتاروش جبرشل ادر تفح تسبهم ماين تسعد جليل عاق ده ناخنین کور ننک ناحی کویش عم رسانى سے جسيان ماؤنكى خابر زوخكر تنل بھی ہوب ہی تکلے گا تب محت میں

## على ورمدحت أمّ المؤنين محبوبة سيرالمرسلين مخترت متيدتنا صِدّلية رنين الصدّيل من الله تعالى من الله تعالى منها

اسی مرکاد کا مملوک ہے وض کوٹر كبدونجرسعه كوبزهين بيونول كالكبنانيكر عَحَثُونُ أَخَرَبُ كَي جِنبِيلِ منصلك كازاد آبية لود كا ما تخف بيد منوّد مجموم إ! مودة نودكامنسر يركبرآما بمعجنسوا كليبيني كے در أورزه كوسس الله النجس مين في افان ما مجوروب قدس كا يجي كزر شامېزادول سي بي خالى جەكناد أطرُ كغننة المنه على كُلِّ شَرَقِيَّ أكفَّتُ تیری کفتیق کے قائل عسب مرد ابن عمر بأب صديق سأ اور خخر ومسكن سأشوم عبيرصدبق سے نا دُورِ خِنا سے جَبُ دِه وذواء بجرتى بالوشے سلطال ہيں گر تجهر سية ودل من تكفي توجيعيد تابع دائے اس بر کرعس جی سے بھی در أج جن ل بن تماسخت ا دب ہے آل بجر تورز ويت كيلط ستون مصها تكهين مولي میں کہاں کا کنیں سرکار کی عفتن حرست جمي قدس كم بيلم كالجبسيس يرجيهكا باغ تطبيري كليول مصيب بش كنكن تن افتدس میں لبانسس آیہ تعلیم کا ہو يا حصك بواكاتن باك به كلكول بورا يانوا؛ تيرامس پرده عقست وه رنع بنن كرجُز حضرت شدَّ وِل مِين بين وركي عِا مودة تورنے كانے كئے موتھ اكدا كے تيرى تدقيق بيرغش حيدر وتربسل بالتم كوئى فاقون يزى طرح كبال سيداليث تبرس معلوس يسدري متنبانا أروش جبرشل ادر تفح تسبهم ماين تسعد جليل عاق ده ناخنی کورننگ ناحی کویش عم رسانى سے جسبان ماؤنكى خابر زوخكر تنل بی دیدی نکلے گا تب تحشیریں گرمبہ کارہے لیکن کھے سے جائمید تیریے بیٹل میں گنا جائے یہ ننگ مادر

اس کے بعد کے اشعار دستیاب نہیں ہوئے۔ ی

وَبِعُوْنِ اللهِ تَعَالَىٰ وَلِعُوْنِ حَبِيْدِهِ صَلَّىٰ اللهُ تَعَالَىٰ وَلِعُوْنِ حَبِيْدِهِ صَلَّىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَسَسَلَمْ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ اللهِ وَسَسَلَمْ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ اللهِ وَسَسَلَمْ وَالْحَمْدُ وَلِلْهُ مَرْبِ الْعَلَمِينَ وَالْحَمْدُ وَلِلْهُ مَرْبِ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ وَالْحَمْدُ وَلِلْهُ مَرْبِ الْعَلَمِينَ

گرسبہ کارسے لیکن کلمے سے ہے آئمید تیرے میٹول میں گنا جائے یہ ننگ مادر

اس کے بعد کے اشعار دستیاب نہیں ہوئے۔

. 6

وَبِعَوْنِ اللهِ تَعَالَىٰ وَلِعَوْنِ حَبِيْبِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ وَلِعَوْنِ حَبِيْبِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَسَسَلَمُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَسَسَلَمُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَسَسَلَمُ اللهِ وَسَسَلَمُ اللهِ وَالْحَمَدُ وَ لِللهِ سَرِبِ الْعَلَمِينَ وَالْحَمَدُ وَ لِللهِ سَرِبِ الْعَلَمِينَ وَالْحَمَدُ وَ لِللهِ سَرِبِ الْعَلَمِينَ